ا يك تاريخي دستاديز

المالي ا



ناثر صوبائی جمعیت اہلِ حدیث میں

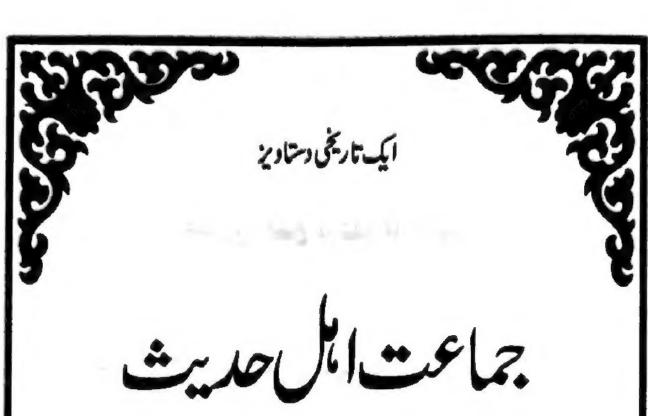

جماعت المل صريث اور سرادي طن آزادي وطن



عبدالمعيد مدني



#### عقوق طبح معفوط هيي

نام كتاب يست جماعت الل عديث اور آزادي وطن

مؤلف: عبدالمعيدمدني

ن اشاعت : دممبر ۲۰۰۷ء

ناشر : صوبائی جمعیت اہل حدیث مبئی

بة : بلاك نمبر A/1 آشيانه كوآيرينيو با وَشْنَك سوساكُنْ،

ایل. بی ایس. مارگ، (مغرب)ممبئی-۰۷۰۰۰

#### يشغ ألفة الخي المناه

# بيش لفظ

اہل حدیثوں کے آزادی وطن کے لئے دی گئی قربانیوں کو اہل وطن کے سامنے لانے کے سوبائی جمعیت اہل حدیث ممبی نے ۲۰۳۰ در ۲۰۰۷ء کو شان کھاند ہال، گاندھی مارکیٹ میں ایک پروگرام تر تیب دیا ہے جس میں ملک کے علاء اور دانشور حضرات حاضرین کو خطاب فرمائیں گے، اس موقع پرصوبائی جمعیت نے یہ بھی مناسب جانا کہ لوگوں کے سامنے حطاب فرمائیں گے، اس موقع پرصوبائی جمعیت نے یہ بھی مناسب جانا کہ لوگوں کے سامنے جماعت اہل حدیث کی ڈیڑھ سوسالہ آزادی وطن کے لئے قربانی کا ایک اجمالی خاکہ پیش کردیا جائے تا کہ اس ملک میں ایک ایک ایک ایک اوگوں کو اندازہ ہوجائے۔ ہوتا تو یہ چاہئے کہ اس بے مثال قربانی کی تاریخ کا تفصیل کے ساتھ مختلف زبانوں میں تعارف پیش کیا جاتا تا کہ تعمیر وطن اور تحریر وطن میں جماعت اہل حدیث کی حصد داری کا لوگوں کو پیت چل سکے اور لوگ ملک کی اس اہم آبادی کی اہمیت کو جمھے میں اور لوگوں کے سامنے ایک شعل راہ آجائے جونا مساعد حالات میں اہل وطن کے لئے ہمت ووجوش بڑھانے کا باعث بنے اور اخلاص کے ساتھ لوگوں کو وطن کی خدمت کرنے پرآبادہ کرے۔

وطن کے تئیں ذمہ داریاں اٹھانا اور وفاداریاں نبھانا آسان نہیں، اس کے لئے بڑے
اخلاص اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کو جماعت اہل حدیث اوراس کے
قائدین اورعوام نے متاز اور بھر پورائداز میں پورا کیا ہے اوراب بھی ان کے اندرا تنا حوصلہ
اورجذبہ ہے کہ وفت آئے پر ملک کے لئے غیر مشروط قربانیاں دیں، ہماری بیرٹمان وارتاری

اور روایت ہمارے لئے کل بھی باعث روشی تھی اور آج بھی باعث افتار ہے، ہماری جماعت الیے قائم کروہ معیار سے کم تر ہو، یہ بھی بھی مخلصین ارباب جماعت وقائدین کو تبول نہیں رہائی لئے انہوں نے ملک وملت کے لئے قربانیوں کو نمائش اور اشتہاری انداز میں چیش کرنے کی کوشش نہیں کی اور آج بھی انہیں اپنی ملکی وہلی خدمات کا چرچا بہت نا گوار ہے اگر کسی کو آئھ کے تھے کوشہ تیر بنانے کا شوق ہوتو وہ جانے ہمیں اس سے کوئی البحص نہیں ہوتی ،ہم نے صرف قربانی ویناسیکھا ہے، اس کا صلہ مانگانا ہم اپنی قربانیوں کی توجین ہجھتے ہیں، یہ اصحاب ظرف کی بات ہے کہ وہ ہمارے میاتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ سے دعاہے کہ حق کوحق کہنے کی توفیق دے اور غیور جماعت مولانا عبدالمعید صاحب مدنی کی اس تحریر کو ملک وملت وانصاف پہندوں کیلئے رہنما بنائے کیوں کہ وہی حق کو قبول کرتے ہیں۔

عبدالسلام سلفی امیرصو بائی جمعیت ممبئی

FY++4/11/4+



اہل حدیث برصغیر ہندویا ک میں ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رہے ،غزنوی عہد ہے بل ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں جوبھی مسلمان تھے وہ کسی فقہی کمتب فکر کے نہ تھے ، اور نہ کوئی تقلیدی گروہ وجود میں آیا تھا ، سندھ میں تین سوسال تک اہل سنت کی جو حکومت قائم تھی اس کے امراء ، حکام ، قضا قاور عوام کتاب وسنت کی پیروی کرنے والے تھے۔

غزنوی عہد کے بعد ہندوستان میں تورانی فکر وہم ،علم وثقافت اور تہذیب کا غلبہ رہا، پھر مغلول کے دور میں ایرانی تہذیب وثقافت کوغلبہ حاصل ہوا، گران دوادوار میں پورے ملک مغلول کے دور میں ایرانی تہذیب وثقافت کوغلبہ حاصل ہوا، گران دوادوار میں پورے ملک میں کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں اہل حدیث موجود رہے، ادر جب بھی اہالیان ہنداور مسلمانوں کوئی توانائی اور زندگی کی ضرورت پڑی کمک اس المحدیث طرز فکر ونظر اور شیح عقیدہ وکس سے ملی خلجی و تعلق ادوار میں اصلاح اور فلاح کی ساری صور تیں ای منہ عقیدہ وکس سے واضح ہوئیں۔

اورنگ زیب کے بعد مغلوں کے آخری دور میں سارا ملک زوال وادباری طرف تیزی سے بھاگ رہا تھا اور مسلمانوں کے یہاں ہرطرح کا خلفشار وانتشار موجود تھا، مسلمانوں کا عقیدہ بگڑ چکا تھا، اخلاقی زوال انتہا کو پہنچ چکا تھا، طوائف الملوکی عام تھی، استعار بھی تیزی سے بڑھ رہا تھا، عوام سے لے کرخواص تک بھی اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ احساس زیاں ختم ہو چکا تھا۔

آیسے ماحول میں کہیں کہیں پورے ملک میں زندگی کی رمتی نظر آجاتی تھی ،الی جدوجہد جو تمام ملک کے اور اہل وطن کو استعار کے چنگل سے تمام ملک کے لوگوں کوضعف وادبار سے نکال سکے اور اہل وطن کو استعار کے چنگل سے چھوڑانے کامنصوبہ بنا کر ہمہ جہتی طور پر جاری ہوموجود نتھی۔

یہ سب وقی طور پر ہوا جن سرفرشوں نے استخلاص وطن کے لئے اپنا خون ہمایا، وہ بہت قابل قدر ہیں وہمنہم من قضی نحبہ و منہم من ینتظر و ما ہدلو ا تبدیلا کی کے تحت انہوں نے راہ اللی میں اپناسب کچے قربان کردیا اور سرفراز ہو گئے مگر ضرورت اس کی تھی کہان اسباب وعلل کودور کیا جائے جن کے سب ملک استعار کے ہاتھ میں چلا گیا تھا اور اصلاح وتجدید کا وہ کام کیا جائے جوفساد و بگا و کودور کرنے کے لئے ضروری تھا، ساتھ ہی راہ نجات پانے نئ توانائی حاصل کرنے اور نگ آب و تاب سے منصب امت پر جلوہ نما ہونے کے لئے مطلوب تھا کہ کتاب وسنت کی صحیح تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کو ان کا مجولا ہوا سبت یاد لایا جائے۔

اور پھر غیرت تی کو جوش آہی گیا ، رب کریم نے کتاب وسنت کی خالص تعلیمات کو عام کرنے ، اصلاح و تجدید کا کام کرنے ، دعوت و جہاد کا فریضہ زندہ اور جاری کرنے کے لئے شاہ اساعیل اور سیدا حمد رحم ہم اللہ کو چن لیا ، ایک طرف ان کی مساعی کی شعاعیں پھیلنے گئی دو مری طرف نجد کی خالص دین و عوت کے منور اور مبارک اثر ات بنگال اور ساحلی علاقوں پر پڑنے لئے ، خالص دعوت توحید کی بید دونوں کوششیں رنگ لانے لگیں ، بنگال کی سرز مین پر حاجی شریعت اللہ کی سر جہت دعوت اور اخلاص وطن کی مساعی انیسویں صدی کی بالکل ابتداء میں شروع ہوگئیں ، اور شہیدین نے باضا بطرا ہے دینی جدو جہد کا آغاز ۱۸۱۸ء ، ۱۲۱۳ ھے کردیا ، انہوں نے فرد ، سماجی اور ملک کی تغییر واصلاح اور فلاح و بہود کے لئے ، احیاء دین و ملت کے لئے وہ سب پھی کیا اور کرنے کی کوشش کی جو کر سکتے تھے ، قوم و ملک کی نئی زندگی کے والے انہوں نے دعوت و تبلیغ ، درس و تدریس ، افراء و قضا ، حکومت و سیاست ، اصلاح و تربیت اور

باطل کے ساتھ سلے معرکہ آرائی کے سارے جتن کے اور وہ ساری قربانیاں دیں جوانسان سے ممکن ہو سکتی ہیں، انہیں کوشٹول کا نتیجہ ہے کہ آج گوناں گوں رنگ ہیں پورے برصغیر ہیں المت اسلامیہ زندہ ہے، اور اسے بقا اور تسلسل حاصل ہے، پورے برصغیر کی تاریخ ہیں آئی زبر دست کامیا بی کسی جو ت و جہا دکو حاصل نہیں ہوئی ہے، ان کوشٹول کا براہ راست نتیجہ ہیہ کہ اس وقت پورے خطے میں سات آٹھ کروڑ فرزندان تو حید موجود ہیں جو اعتقادا اور عملاً منہ ساف، صحابہ، تا بعین، تع تا بعین اور محدثین سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس دور اخیر میں دین کی ساری برکتیں بواسطہ یا بلا واسطہ انہیں سے جڑی ہیں، اگر آج آئیس اس خطے کی تاریخ سے کا کی ساری برکتیں بواسطہ یا بلا واسطہ انہیں سے جڑی ہیں، اگر آج آئیس اس خطے کی تاریخ سے دانشور یال مقربین کررہ جا کیں گار دور انش دروں کی دانشور یال صفر بن کررہ جا کمیں گی۔

افراد واتوام کو جب ان کا صحیح پیغام مل جاتا ہے اور اپنے صحیح معتقدات اور تعلیمات کو دریافت کر لیتے ہیں اور ان کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت ہوجاتی ہے تو ان کوئی زندگی مل جاتی ہے، برصغیر کے پورے خطے میں مسلمانوں کے اندرا گرنی زندگی آئی ہے، نئے آب و تاب سے انہوں نے اپنی زندگی کو منظم کرنا نثر و ح کیا ہے تو یہ سب جو پچھ ہوسکا ہے اور جتنا پچھ ہوسکا ہے ای دعوت وین اور اصلاح و تجدید کا نتیجہ ہے، بنیا دو اساس بہی ہیں۔ بقید کروفر، رنگ وروفن، وعاوی اور اورادعات کیسے بھی ہوں ان کی نوعیت بالکل دیگر ہی ہے آبیں اساسی حیثیت حاصل نہیں ہوسکا ہے۔

آج اگر بنظر دقیق غور کیا جائے اور سارے تاریخی تو ہمات اور آنی و وقتی مشارکت کو پھیلانے اور بڑھانے کا کام ترک کردیا جائے اور شہیدوں کے خونوں کی حرمت وتقدس کو پامال نہ کیا جائے ، نہ دنیا داری کا مظاہرہ کیا جائے تو اس وقت کی ساری دینی رونق حرکت ونشاط اور سرگری کے پیچھے انہی شہیدان حق کے خونوں کی سرخی نظر آئے گی۔

ایک بہت بڑا مسئلہ بیتھی ہے کہ تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے پڑھاجائے اور اسے افسانہ بنا کرنہ پڑھاجائے اگر تاریخ کواس کی صداقتوں اور سچائیوں کے ساتھ پڑھاجائے تو تاریخ کی اثر انگیزی فردوملل پر ہے بہ ہے قائم رہتی ہے لیکن اگر اسے افسانہ بنادیا جائے اس کے پس منظر اور پیش منظر کونظر انداز کردیا جائے اس کی حقیقت کو درخوراعتناء نہ سمجھا جائے تو اس کی اہمیت ختم ہوجاتی ہے۔

ربوں ہے۔ ہرعلم کا اپنااصول وضابطہ ہوتا ہے اور اس کی صداقتیں ہوتی ہیں اور اس کے مرکزی کردار ہوتے ہیں اگر ان سارے حقائق کوچھوڑ ویا جائے توسچائی افسانہ بن جاتی ہے اور افراد وساج

ے لئے غیرمغید ہی ہیں بلکہ مراہ کن-

سے بیر بیسی قوم کی تاریخ ایک مستقل کل ہوتی ہے، اسے جزء در جزء بھی نہیں کیا جانا چاہئے،

تاریخ جزئیاتی نہیں ہوتی ہے، فرد، فرد، جماعت، الگ الگ، رجحان رکھ کراور

کارنا ہے انجام دے کریاافسانے تلاش کر کے تاریخ بنا کیں ایسی تاریخ تاریخ نہیں ہوتی ۔ فلی

وقوی تاریخ میں سب کی حصہ داری ہوتی ہے اگر سب کی حصہ داری نہ ہوتو تاریخ بن ہی نہیں

عتی، ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ قیادت وسیادت کا کارنامہ کچھ ہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور
قومی تاریخ میں ایک صدی تک بیاعز از اہل حدیث وہا ہوں کو حاصل رہا۔

وی ارس بیب المدر ندگی مورکرآئی بہرحال جب خالص کتاب وسنت کی تعلیم عام ہوئی تومسلمانوں کے اندرزندگی عود کرآئی اور انہوں نے پورے جوش وخروش کے ساتھ ہرمحاذ پر کام کرنے کی کوشش کی۔ آج انہی دوسو سالہ کوششوں کا ثمرہ آزادی وطن، اصلاح امت، شعور دین اور دینی سرگرمیوں کی شکل میں ہارے سامنے موجود ہے۔ ان ساری جبو دکواصلاً اہل حدیث جبو دکہا جاسکتا ہے۔



### فعل اول آزادی طن کے لئے اہل حدیث جدوجہد (دور اول)

فرائعتی تحریک:

آ زادی وطن کے لئے اہل حدیثوں کی جدوجہداور کوششیں ڈیڑھ سوسالوں پر پھیلی ہوگی ہیں انہوں نے استخلاص وطن کی جدو جہد کا آغاز ۱۸۰۲ء سے کردیا تھا،سب سے پہلے ماجی شریعت الله (۱۷۲۷ء - ۱۸۴۰ء) نے مسلم معاشرے میں ساجی واصلاحی کام کی شروعات کی ، ان کا کام بینخ محمہ بن عبدالو ہاب نجدی کے کام کے بالکل مشابہ تھا، انہوں نے غیراسلامی طریقے بدعات اور رسوم ورواج کی ندمت کی اورانگریز وں کے زیر حکومت بنگال کو دارالحرب قراردیاان کے پیروصرف قرآن وسنت کے بتائے ہوئے احکام الی کی تختی ہے یابندی کرتے تھے انہوں نے اپنے علاقے فرید پور کے لوگوں کے اندر خالص توحید وتقویٰ کی روح پھونک دی انہوں نے غریب کسانوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہدی اور کامیابی حاصل کی ، ان کی دعوت نے بنگال میں زور پکڑنا شروع کیااور بہت بڑی بھیٹران کے کر دجمع ہوگئی۔ ان کے بعدان کے بیٹے حسن الدین احمد دودو (۱۹۹۹ء - ۱۸۶۰ء) نے اپنے باپ کے اصلاحی اور جہادی مشن کوآ کے بڑھا یا اور فعال وسرگرم سیاسی وساجی طاقت بن مجئے ،انہوں نے اصلاحی جہو دکومنظم کرنے کے لئے کئی اقد امات کئے، انہوں نے بنگال کو چند حلقوں میں تقسیم کر کے دہاں اپنے خلفاء متعین کردیئے اور وہاں کا دینی ،ساجی ،سیاس ہرطرح کا نظام سنجال لیا، بڑے مراکز میں ڈھاکہ، بار اسٹیٹ، مالدہ،میسور اور پٹنہ تھے، انہوں نے انگریزی عدالتوں کا بائیکاٹ کیااورخوداپلی پنجایتیں قائم کیں اور تنازع کی آخری صورت دودومیاں کے یاس لے جانا طے ہوا ، انہوں نے جا گیرداری اور زمین داروی کے خلاف علم بغاوت بلند کی اور السارض لله كانعره بلندكيا، آخركارز مين دارول نے ان كے خلاف مقدمات دائر كرد يے جو

١٨٥٨ء ١٨٥٨ء كي چاتے رہے، دو تين سال تك دونظر بندر ہے۔ ۱۷۱۰ و اسلاح کا کام جن دنو س زورول پرتما تھیک ای نقش قدم پرائیں فرائعتی مشن اور دعوت واصلاح کا کام جن دنو س نوروں پرتما تھیک ای نقش قدم پرائیں روں ماری رے میں ہے تھالیکن ان کے کام کا طریقہ بالکل فرائعتی تحریک جیماتھا، میں تعلق براور است شہیدین سے تھالیکن ان کے کام کا طریقہ بالکل فرائعتی تحریک جیماتھا، میں ں برایار سی میں ہے کہ انہیں نہ یاضلع کے علاقے میں کام کی تحریک فرائعتی دعوت اور سرگرمیوں سے لمی ہو ریہ ہیں۔ نے رعوت واصلاح اور مقاومت استعار کا کام جاری رکھا،جس وفت بالاکوٹ پرشہیدین ظلم واستنعار کےخلاف نبردآ زماتھے تیومیاں نے بھی ظالموں اور استنعار یوں کےخلاف جنگ چمیر ر کمی تنمی اور آخر کارنومبر ا ۱۸۳ء میں تبیومیاں کی طاقت کوظالموں اور استعاریوں نے پل دی۔ اورابیامعلوم ہوتا ہے کہ آھے چل کر بنگال کی مصلحانہ اور مجاہدانہ سرگرمیاں براہ راست شہیدین کے خلفاء کے ماتحت آگئیں اور پورا بنگال ان کی دعوتی و جہادی سرگرمیوں کی آ ماجگاہ ین کیااور پھر آزادی وطن میں اس سرزمین کے جیالوں نے سب سے زیادہ جانی و مالی قربانی دی۔

#### دور دوم

# شهیدین کی جدوجهداورمعرکه آرائیاں

شہیدین کا دوراصلاح وتجدید، دعوت و جہاد، حکمرانی و جہانبانی ۱۸۱۸ء سے شروع ہوتا ہے ادر ۱۸۳۱ء پرشہیدین کی شہادت پرختم ہوجا تا ہے۔سید احمد شہید دعوت و جہاد کے کام کو لے کر المحے، دعوت وہلنے کے لئے انہوں نے اپنے رفقاء کے ساتھ دوآ بے اور لکھنو کا دورہ کیا اور بہت س سنتوں کو جومٹ چکی تھیں زندہ کیا ، اور جج کا فریضہ جسے بعض ملاؤں نے راستہ کے مخدوش ہونے کی بنیاد پرمنسوخ ہونے کا فتویٰ دے رکھا تھا،اس فریضے کا احیاء کیا، ۲۳۲ اھیں آپ نے چارسو سے زیادہ رفقاء کے ساتھ جج کا سفر کیا، جج سے واپس لوٹے کے بعد آپ نے جہاد کے لئے بیت کینی شروع کی، پھر ۷؍ جمادی الثانی ۱۳۴۱ ھے یا نجے سات ہزار ہندوستانی

مجاہرین کے ساتھ جہاد کے لئے لگلے، اور مختلف علاقوں ہے گزرتے ہوئے نوشہرہ تشریف لے مے،آپ نے سرحد کا علاقہ اس کئے منتخب فر مایا تھا کہ ہندوستان میں کوئی آ زاد علاقہ رہبیں سیا تھا جہاں سے جہاد كرسكيس اس لئے الكريزوں كے زير تسلط علاقوں سے باہر آپ نے ديى امارت کھڑی کی اوراین امامت کی بیعت لی،اور پھراستعار واستبداد کے خلاف کڑائی چھیٹر دی، اور جہاد کے لئے امارت ، امامت اور نظام اسلامی کو چلانے کے لئے جو بھی بندوبست کرنا تھا كيا، اس سليل مين شاه اساعيل شهيد كارول قائدانه تها، ان كي حيثيت واعظ، خطيب، قاضي، امیرلشکر،مفتی دغیرہ کی تھی ،غرض کہ سارا نظام انہیں کے گردگھومتا تھا، اسلامی امارت کو برقرار ر کھنے اور جہاد کو جاری رکھنے کے لئے جس دعوتی اور مادی کمک کی ضرورت تھی ،ان سب کو بورا كرنے كے لئے بندوبست كيا كيا چنانچہ شاہ اساعيل شہيد كے تيار كردہ شاكردوں كو مندوستان کے سارے صوبوں میں دعوت و بلیغ کے لئے بھیج دیا گیا انہوں نے بورے ہندوستان میں سر مایہ اسلحہ اور افراد کی فراہمی کے لئے پورا ایک نیٹ ورک قائم کردیا، اور پورے ملک میں اسلامی امارت سے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیا اور ہر جگہ دعوت ونبلیغ اور اصلاح کا کام جاری ہوگیا،ساتھ ہی جولوگ جہاد کے کام میں لگے ہوئے تھے ان سے جہاد کا کام بھی جاری رہااور اسلامی حکومت بھی قائم رہی ، ۱۸۲۷ء سے لے کر ۱۸۳۱ء تک سید شہید کی امارت میں بے شار جنگی مہمیں سر ہوئیں اور آخر کار بالا کوٹ کی سرز مین کوشہیدین نے امت اسلامیہ ہند کوزندگی عطاكرنے كے لئے اپنے خون سے لالہ زار كرديا۔

بالاکوٹ کی جنگ میں تین سوسے زیادہ غازی شہید ہوئے ،اس پورے وقفے میں شہیدین نے جوکار ہائے نمایاں انجام دیے وہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، اخلاص، قربانی، اسلامی حکومت قائم کرنے دعوت و تبلیغ واصلاح کامشن جاری رکھنے کا جواعلیٰ سے اعلیٰ معیار ایک انسان قائم کرسکتا ہے۔ صالحین کی اس جماعت نے اس کوقائم کیا۔ معرکہ بالاکوٹ کے بعد ایسالگتا تھا جیسے استعمار کے خلاف نبر دآز مائی کا سلسلہ رک جائے گا، لوگوں کے حوصلے پست ہوجا کیں جو ایمان کی چنگاری پورے برصغیر میں لوگوں کے دلوں کے اندرلگ تھی وہ بجھنے والی نہتی۔

#### دور سوم

#### ( - IAMPERIAMI)

جنگ بالا کونے میں جو بہا ہمیں باتی بجے وہ بھکل ایک سو کے قریب شے ان باتی مجاہدین کی امارت مولا ناولی محر بھلتی صاحب کے سپر دکی گئی انہوں نے محمد قاسم پانی چی کوامیر جہاد مقرد کیا،
عہا ہمین پسپا ہو کرانک پارہو محے اور جہاد میں وقا فوقا حصہ لینے رہ، کیکن اندرون ملک جو تلم عالم ہوا تھا وہ علی حالہ قائم رہا، سید نصیرالدین جوشاہ رفیع الدین کے نواسے شعے جب انہیں بالا کوٹ میں شہادت کاعلم ہوا تو انہوں نے دبلی اور اس کے گردونواح میں تبلیغ کر کے بچھ بالا کوٹ میں شہادت کاعلم ہوا تو انہوں نے دبلی اور اس کے گردونواح میں تبلیغ کر کے بچھ کہا ہمین کو اکشا کیا اور ان کو لے کر سرحد کی طرف رخت سفر باندھا اور مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے مرکز بجا ہدین سخانہ بہنچ ۔ مسید میں اہل سے انہ نے سیدنسیرالدین صاحب کر اپناامیر منتخب کرلیا، چند ماہ ہی گزرے متے کہ خوا نین سرحد نے آئیس دھو کے سے ذہرد کر کر جہید کردیا، ان کی وفات کے بعد سیدعبد الرحیم صاحب امیر مقرر ہوئے جو جون اسم اماء تک رہے ، اس پورے دی سال کے اندر بھی بھی انگریز وں سے لا ائی بھی ہوئی، چنا نچہ اسم جو جنگ ہوئی اس میں تقریباً تین سومجا ہدین شریک ہوئے۔ اسم جو جنگ ہوئی اس میں تقریباً تین سومجا ہدین شریک ہوئے۔

### چوتها دور

#### (FINAPPIAMI)

یہ دور اٹھارہ سالوں پر محیط ہے، یہ مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، عظیم آبادی، صادق
پوری کا دور ہے۔ سرحد پر موجود مجاہدین کانظم ونسق گرڑ چکا تھا، چنانچہ ان دونوں بھائیوں نے
ہندوستانی خلفاء کواز سرنو مرتب کیا، مولانا ولایت علی نے اپنے جھوٹے بھائی مولانا عنایت علی کو
مرکز سرحد میں بھیجا، مولانا عنایت علی صاحب اپنے ساتھ تقریباً دو ہزار ہندوستانی مجاہدین کو لے
کر گئے تھے۔

جون ا ۱۸۴ وکومولانا عنایت علی سرحد پہنچے، اور جاتے ہی امیر مجاہدین مقرر کردیئے گئے، اور دوسالول کی متواتر کوشش سے ۱۸۴۳ء میں سادات کاغان کے تعاون سے بالاکوٹ کتے حاصل کرلیااور پھر کے بعد دیگرے سلسلہ نتوحات بڑھتا ہی کیاحتیٰ کہ سارا ہزارہ وادی کا غان، ملحقه حصے تشمیراور سرحد کا شالی سلسلہ کوہ سارا کا سارا عجابدین کے تسلط میں آ حمیا۔ اسلامی نظام رائج کیا گیااور قانون اسلامی کےمطابق صدود کا نفاذ کیا جا تاحتیٰ کے بےنمازیوں کو بھی سزادی جاتی، با قاعدہ فوج اور محاصل کے محکمے قائم کئے گئے، افغانستان اور تشمیرے با قاعدہ سفارتی تعلقات قائم کئے گئے ، بیدوسراروش موقع تھاجب کہ بجاہدین کواسلامی نظام قائم کرنے کا موقع ملا، کین اسلام کانام جتنامسلمانوں میں پرکشش ہے اتنابی آج کامسلمان اس نظام ہے ہما گتا ہے، چنانچے خوانین کی طرف سے پھروہی شکایتیں اورغداریاں نمودار ہونا شروع ہو تئیں۔ادھر مولانا ولا یت علی صاحب کو جب اس کی خبرگلی اورخودان کے جھوٹے بھائی نے انہیں سرحد بلا بھیجاتو وہ ۹ راکتو بر ۲ ۱۸۴ء کوسر حدیثیے اور ۱۲ اراکتو بر ۱۸۳۷ء کوسارا کاروبارامارت ان کے سیر دکر دیا گیا مولانا ولایت علی کی امارت پر ابھی صرف دو تین مہینے گزرے تھے کہ خوانین کی غداری کی وجہ سے سکھوں اور انگریزوں نے مل کرمظفر آبادادر گڑھی حبیب الله دونوں طرف ے تملہ کر کے ساراسلسلہ خیر ہی ختم کردیا۔ دونوں بھائیوں نے مجبوراً وطن کی راہ لی اوران کے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد ستھانہ پہنچ گئی۔واپسی پر دونوں بھائیوں کو پٹنہ کے مجسٹریٹ کے رو بروحا ضر ہوکر دوسال کے لئے مچلکہ دینا پڑا۔

مولانا ولا یت علی دوسال تک وطن میں رہ کرمختلف علاقوں میں بہلغ بھیجے، اپنے بھائی مولا تا عنایت علی کو پھر بنگال بھیجا اور مالی اور فر دی کمک حاصل کر کے گھر سے کیم تمبر ۱۸۴۹ء کو ججرت کی اور ۱۰ ارفر وری ۱۸۵۱ء میں جہاد کی تبلیغ کرتے ملک میں چھپتے چھپاتے ستھانہ پہنچی، مولا تا ولا یت علی سرحد بہنچنے کے قریباً ۲۰ ماہ بعد ۵ رنومبر ۱۸۵۲ء میں انتقال فر ما گئے۔

مولا ناولایت علی کے انقال کے بعد مولا ناعنایت علی کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوئی اورایک ماہ بعد ہی جہاد شروع ہوگیا ،مولا ناکی مستقل زندگی جہاد میں گزری تھی ،اس لڑائی میں انگریزوں نے مجاہدین کے مرکز ستھانہ کو تو پوں سے اڑا دیا پھر مجاہدین کو اپنا مرکز منگل تھانہ میں منتقل کرنا ایسا معلوم ہوتا ہے شہیدین کی بالا کوٹ میں شہادت کے بعد یا پھرتھوڑا بہت امادت سیر
نصیرالدین دہلوی میں عام تعاون ہندوستان سے ملتا تھا، ایسا لگتا ہے اب زیادہ تر شاہ اساعیل
سے تربیت یافتہ علاء ہی اس کارمقدس بینی استعار سے جنگ میں پوری طرح لگے ہوئے تھے
بقیہ لوگ ان اہل حدیث مجاہدین کومیدان کارمیں چھوڑ کرا لگ ہوگئے تھے۔

مولانا عنایت علی عظیم آبادی کے انتقال کے بعدان کے جانشین انگریزوں سے جنگ جاری کے ہوئے یا اور اس علاقے میں تھیلے جاری کئے ہوئے تھے، انگریزوں نے ان کو بھاری نقصان پہنچایا اور اس علاقے میں تھیلے سارے مراکز کونتاہ کردیا تھا، مجبوراً مجاہدین کو' ملکا'' منتقل ہونا پڑا۔

مجاہدین کے اس شکست کے بعد مجاہدین ڈیڑھ سال تک منتشر سے رہے عارضی امیر سے کے معاجزادے کے معاجزادے کے معاجزادے کے معادق بوری اپنے خاندان کی شہادت کی خبرس کے مولانا ولایت علی کے صاحبزادے مولانا عبداللہ صادق بوری اپنے خاندان کی روایت کو زندہ رکھنے کی خاطر مع اہل وعیال متقلاً 10 مزوم بر 100 عیں سرحد کہنچ۔

### پانچواں دور

(=19.4-1109)

اس دور میں اُمیر عبداللہ امیر المجاہدین کی حیثیت سے چالیس سال کام کرتے رہے،ان کا مید دور بہت لمباہ انہوں نے سرحد کے علاقے میں اور اندرون ملک اپ بہت سے سفراء مقرر کر کے بھیج جس سے انگریز بہت پر بیٹان ہوئے وہ بار بارا بنی فو جی مہیں بھیجنے پر مجبور ہوتے مسلمانوں کا بھی کافی نقصان ہوتالیکن انگریز وں کے لئے بھی بیٹر ائیاں مہنگی پڑیں ۱۸۵۰ء

تک ۱۸ رؤ جی مہمیں ہیں گئیں اور احد میں ان میں اضافہ بھی ہوتا گیا، ۱۸ ۱۳ ، میں امہیلا کی از آئی امیر میداللہ کی قیاد سے میں اتن زبر دست لڑی کی کہ اگریز ہے برار دلت رسوا ہوا اور اسے زبر دست محکست اٹھائی پڑی حالاں کہ اس میں ہٹھر کے بقول اگریزوں نے ۵۳ برار جنابروں کے ساتھ اٹھائی پڑی حالاں کہ اس میں ہٹھر کے بقول اگریزوں نے ۵۳ برار جنابروں کے ساتھ اٹھائی لڑی۔

امویلہ کی الرائی کے بعد مجاہدین نے ملکا کا علاقہ مجمود کر ہویز چلے مجے اور وہاں ایک قلعہ پلوی میں قیام پذیر ہو گئے اور اصلاح کا کام کرتے رہے ، ۱۸۸۸ و تک انگریزوں نے یا هستان رہے اور بھی بھی انگریزوں نے یا هستان میں مجاہدین پر ۲۰ بار حملہ کیا مگر مجاہدین ان کے خلاف ڈیٹے رہے ، ۱۸۹۱ و تک انگریزوں نے یا هستان میں مجاہدین پر ۲۰ بار حملہ کیا مگر مجاہدین ان کے خلاف ڈیٹے رہے ، ۱۸۹۱ و میں انگلش استعار نے بارہ ہزار فوج کے ساتھ قلعہ پلوی پر حملہ کیا اور مجاہدین کے اس قلعے کو جلا دیا۔ جنگ امہیلا کے بعد مجاہدین کا کوئی خاص مقام نہیں تھا، رہنے کو تو قلعہ پلوی میں رہنے جے لیکن دراصل مجاہدین پورے یا ختان میں چل پھر کر کام کرتے تھے اس لیے ۱۸۹۵ و میں جب انگریزوں کے باہدین پورے یا ختان رہنے تھے اس لیے ۱۸۹۵ و میں جب انگریزوں نے درہ خیبر کی فوجی مجاہدین نے باوجود قابو میں نہیں آتے ہیں۔ بہر حال دونوں کی ہیآ ویزش کر تا تو تک جاری رہی۔

ان اہل حدیث بجاہدین کے خلاف سر حداور اندرون ملک کی شوشے چھوڑ ہے۔ اس نے استعار کے باغیوں کو وہائی نام سے مشہور کردیا۔ اور ای نام کے حوالے سے آئیں بددین ، دخمن رسول ، کتاخ ائم ہے چیوٹ کے باغیوں کو وہائی نام سے مشہور کردیا۔ اور ای نام کے حوالے سے آئیں بددین ، دخمن رسول ، کتاخ ائم ہے چیوں کو وہائی نام سے مشہور کیا اور ہر طرح ان کا تعلق عام مسلما نوں سے کا شے کی کوشش کی ۔ استعار کو معلوم تھا کہ باغی کون ہے؟ پھر اس نے اندرون ملک خاص کر کے ۱۸۵ ء کے بعد اہل حدیث ور باتنا تشدد کیا کہ اس کی نظیر تاریخ میں کم ہی ملے گی وہائی اور باغی کے عنوان سے جس قدر اہل حدیث مجاہدین تدریخ کے جاسکتے تھے آئیں پورے ملک میں تدریخ کیا گیا۔ مسلمانوں میں غداروں اور استعار دوستوں کا ایک قبیلہ مختلف اصناف کے دینداروں ملاؤں خال بہاوروں اور جی حضور یوں کا پیدا ہو گیا تھا جس نے مجاہدین کے خلاف مخبری کا پیشا ختیار خال بہاوروں اور جی حضور یوں کا پیدا ہو گیا تھا جس نے مجاہدین کے خلاف مخبری کا پیشا ختیار

انیسویں صدی کا نصف آفر مسلمانوں اور اہل صدیقوں کے لئے بڑا نازک تھا اور ہرتم کی مصیبت امیر المجاہدین حضرت مولانا عبد اللہ کے رانہ خلافت وا مارت جس اہل حدیثوں پر آئی ان کی وفات سے بعد مجاہدین کی امارت مولانا عبد الكريم كو سونی گئی۔

### دور ششم (۱۹۰۲–۱۹۰۲)

مولانا عبدالکریم سابق امیر مولانا عبداللہ کے بھائی تھے اور انہیں کے ساتھ عظیم آباو سے یا عستان آئے ہوئے تھے۔ مولانا عبدالکریم نے اپنا مرکز جہاد اسمست (علاقہ بویز) کو قرار و یا۔ مولانا عبدالکریم اپنے بھائی کی طرح بہت مستعد چاک و چو بندا ورمجوب خلائق تھے انہوں نے حالات اور وقت کی تبدیلی کے ساتھ تمام تحریکات آزادی کے ساتھ تعلقات استوار کئے اور ان کے رہنما وس کے ساتھ دشتہ استوار کیا۔

مولا نا عبدالکریم کا دور مجاہدین کے لئے بہترین دور تھا انہوں نے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے برے بڑے علاء کرام سے روابط قائم کئے اور ہمسایہ ممالک سے سفارتی تعلقات قائم کئے۔ ان کے دفودروس، ترکی، جرمنی، عرب اورا فغانستان وغیرہ تک جاتے تھے۔ انہیں مجاہدین کی ہموارکی ہوئی اور بنائی زمین پر بعد میں چل کر سیاست کی دوسری کونیلیں پھوٹیس۔ اور چلاوطن عکوشیں قائم ہوئیں اور استخلاص وطن کے لئے ذکورہ ممالک سے سفارتی کوششیں ہوئیں اور بہت سے ہجرت کرے وہال پہنچای دور میں مہاراجہ پرتا پ سکھ مولا تا برکت اللہ کی جلاوطن عکومت قائم ہوئی جس کے اہم ارکان یک اہل حدیث مجاہدین تھے، مولا تا عبدالقا ورقصوری، مولا نا محمد بشیرا سکے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع قرار پائے اور مولا تا فضل الی صوئی عبداللہ وغیرہم نے پورے ملک میں گوم کر ہرطرح کی سیاس سرگری میں قائدانہ دول اداکیا۔

مولانا عبدالکریم صاحب اارفروری ۱۹۱۵ و کوفوت ہو گے، ان کی جگہ امیر عبداللہ کے امیر عبداللہ کے امیر تعبداللہ کو بالا تفاق امیر منتب کیا کیا ، ۱۹۲۱ و بی ان کی شہادت کا حادثہ بی آیا ، پھر ان کے بعد مولانا رحمت اللہ کو بالا تفاق امیر چنا گیا۔ امیر رحمت اللہ نہا ہت سادہ اور زاہد آدی تھے۔ امیر نعمت اللہ کے صاحبزاوے برکت اللہ سپہ سالار کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ امیر نعمت اللہ کے صاحبزاوے برکت اللہ سپہ سالار کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ اسمست کے سوا چرکنڈ میں مولانا محدیثیر کی سربراہی میں دوسرامر کن جہادی بن بنا ، ان کی شہادت کے حادثے کے بعد مولانا فضل اللی امیر المجاہدین قرار پائے جوائی وفات ۱۹۵۱ و تک اس منصب برفائز رہے۔

وہائی مجاہدین ششم دور میں پورے برصغیرے خطے میں سب سے زیادہ موثر تھے، دوراول فرائشی قائدین کا دور ہے دور دوم شہیدین کی قیادت کا دور ہے جو بنیادی اور اہم ترین دور ہے اس میں کئی معرکے ہوئے اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا ، اسلامی نظام کا نفاذ ہوا ،سرحدی سرداروں کی غداری ہے اسلامی ریاست کا مرکز بار بار تباہ ہوا۔ ہزاروں مجاہدین عمال وقعنا ۃ شہادت کی فضیلت سے سرفراز ہوئے اور خود شہیدین بالا کوٹ میں شہید ہوئے ،ای دور میں ملک گیردعوت وتبلیخ اورنظم جماعت کا سلسله قائم هوا اور دعوت و جها د کا نبیث ورک اعلیٰ معیار پر قائم ہوا اور ملک کے ہر علاقے میں اصلاح وتجدید دعوت وتربیت حب الوطنی اور استعارے نجات کاسبق سکھایا گیا۔اس دور میں بنگال میں موجود سارے فرائض دعوتی دین اور اصلاحی سرگرمیاں شہیدین کی مساعی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور بنگال و بہار صادق بوری دور کی وین سرگرمیوں کا آماجگاہ بن جاتی ہیں، صادق پوری دور پون صدی پرمحیط ہے، اس دور میں دو ز بردست مراکز رشد و بدایت دبلی اور بهو پال میں سید سادات نذیر حسین اور سید والا جاہ مدیق حسن بھویالی کے ذریعے قائم ہوئے اور ان .....مراکز کے سبب پورے برصغیر میں سيكرون جكهاصلاح وتجديد رشدو مدايت اوراستعار كے خلاف كام ہونے لگااور سرحد ميں موجوو اسلامی امارت کے لئے کمان کوافراد واسباب میسر ہونے لگے بیاا ندرون ملک سیائ عمل شروع ہوگیا، جہاں بھی ان دونوں کے شاگردان کرام یا معتقدین موجود متصان کے فرائض میں داخل ہوگیا تھا کہ وہاں کےعلاءعوام و بااٹر لوگوں اور رؤساو تنجار کودعوت و جہاد کے کام میں لگا ئمیں۔ آخری دور میں میاں صاحب کا اور نواب صاحب کے پورے ملک میں پھیلے نیٹ ورک کو مولا تا ابولکلام آزادگی رفافت مل گئی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بار بار پورے ملک کا دورہ کیا اور انہیں آزادگی حمایت حاصل تھی ساتھ ہی آزادگی وطن کے دوسرے مسلم لیڈرول کی تائید حاصل رہے اور بدلے ہوئے حالات میں بیبویں صدی میں سیائ ممل جاری ہوا اور مغرب کی سیکور پارٹی سیاست کا رجحان برصغیر میں رونما ہونے لگا، اس کے نتیج میں سیاسی نیم مغرب کی سیکور پارٹی سیاست کا رجحان برصغیر میں رونما ہونے لگا، اس کے نتیج میں سیاسی نیم سیاسی اور دیئی پارٹیاں اور نظیمیں بنے لگیس، اور آزادی وطن کا عمل باہر سے زیادہ اندرونی اور ہوگیا اور اس کو استعار کی طرف سے بڑھا وا بھی ملا۔ ایسی صورت میں مجاہدین اندرونی اور پیرونی نیٹ ورک اندرون ہندسیاسی عمل میں زیادہ متحرک ہوگیا اور اس نے ہر جگہ آزادی وطن کیے ساے کے لئے سری دجری ہرطرح نہایت اہم رول لیے کیا۔

مولاتا آزاد نے جب آزادی وطن اور اصلاح امت کے لئے بنیادقائم کی تو پورے ہندوستان میں اہل حدیثیت کے سبب مائل ہوئے ہندوستان میں اہل حدیث نوجوان ہی ان کی سلفیت اور اہل حدیثیت کے سبب مائل ہوئے اور ان کے معقد بن کی اکثریت اہل حدیث نوجوانوں کی تھی اور پھر بہی ان کیساتھ بعد میں ان کی تو می ، سیای جدوجہد میں سب سے زیادہ اخلاقی مادی افر ادی حیثیت سے مفید بھی رہے ، ہندوستان میں ہر شہر کے اہل حدیث گھر انے اور خاص کر نوجوان ان کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ اس طرح آزادی وطن اور برادران اس طرح آزادی وطن کی ہر سیاسی جدوجہد میں اہل حدیثوں نے اہل وطن اور برادران وطن کا ساتھ دیا اور اپنی سوسالہ جدوجہد کا تقل تجربہ اسباب اور صلاحیت کو اس کے پلڑے میں وطن کا ساتھ دیا اور ہرائی گئا می کو پہند کیا گئی وہند کیا گئی کی پہند کیا گئی کو پہند کیا گئی کی پہند کیا گئی کی پہند کیا گئی گئی کو پہند کیا گئی گئی کو پہند کیا گئی دیا ۔ اور ہرائی گئا می کو پہند کیا گئی کی پہند کیا گئی

صلہ اور شہرت کے طالب نہ ہوئے ۔ انہوں نے ہندوستان میں اکٹرمسلم سیاسی دین ساجی اور

تعلیما اللی جنے کے لئے زمین ہمواری قربانی دی اور پروان چوھا یا اور اگر انہیں نظر انداز کردیا جائے یا ان کی جدوجہددوسروں کے نام منسوب ہوجائے تو انہیں اسکی شکا ہے بھی نہیں رہی۔
اہل حدیثوں کی تغییر وطن اور تغییر ساج کے لئے اپنی تعداد و اسباب کے اوسط کے حساب سے سب سے زیادہ حصدواری رہی ہے اور غیر مشر و طقعاون رہا ہے۔ ایسائی لئے ممکن ہوا ہے کہ ان کا منہ و مسلک انہیں ذاتیات اور مفادات سے او پر رکھتا ہے اساسی طور پر ان کا کام رضائے اللی کے لئے ہوتا ہے شخص و جماعتی تعصبات سے آئیں نجات کی ہے ای لئے ان کا تعاون مرکار خیر میں فور آ ہوتا ہے۔ شخص و جماعتی تعصبات سے آئیں نجات کی ہے ای لئے ان کا تعاون مرکار خیر میں فور آ ہوتا ہے۔

آزادی وطن کی کوشش میں اہل صدیث کی حصد داری ملک میں ہر طبقے ہر جماعت ہر پارٹی اور ہر مسلک سے زیادہ دبی ہے اور شدسلل کے ساتھ دبی ہے قیادی ربی ہے اور غیر مشروط ربی ہے، لیے عرصے تک پورے خطی میں ان کا آزادی وطن کا کام ہوا ہے اور سب سے زیادہ ان کا جانی و مالی نقصان بھی ہوا ہے اس کا اعتراف پنڈ ت جواہر لال نہرونے کیا ہے۔ انہوں نے مولا نا عبدالخیر صادق پوری کے دور امارت میں صادق پوری زیارت کی اور وزیر اعظم کی حیثیت سے آئیس نذران عقیدت بیش کیا اور کہا اگر صادق پوری فائدان کی آزادی وطن کے لئے دی گئی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور وزیر اعظم کی حیثیت سے آئیس تو صادق پور فائدان کی آزادی وطن کے لئے دی گئی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں آور پور خاندان کی قربانیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں تو صادق پور فائدان کی قربانیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں تو صادق پور فائدان کی قربانیاں سب پر بھاری ہوں گی۔



### فصل دوم ۱۸۵۷ء کاپس منظراورا ہل حدیث

چوتھے اور یانچویں دور میں جو سیاس سرگرمیال تھیں، مجاہدین کے لئے بہت محص تھی،اور ملک کے اندرونی حالات نہایت صبر آ زمانتھ۔اس سے پہلے تنسرے دور میں مجاہدین اور ان کے دعا ق نے پورے ہندوستان میں استعار کے خلاف ہر طرح کا کام کیا تھا، ان کے دعا ق ستلج ہے لے کر کلکتہ تک تھلے ہوئے تھے، انگریزوں کی فوج میں ہندوستانی باشندوں کی مختلف فوجی بلشنیں بن گئتھیں،اوراان کی بنیاد پراستعار کی جڑین مضبوط ہوگئتھیں۔اس کا تدارک پیتھا کہ انہیں بیدوہانی دعاۃ دین اوروطن کے حوالے سے استعار سے برگشتہ کردیں ،سب سے پہلے بیکام دکن میں ہوا۔مولا ناولا یت علی صادق بوری اورسید محملی رام بوری کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ نواب مبارز الدولہ نظام حیدرآباد خاندان کے اہم رکن نے وہابیت اختیار کر لی، اور انہوں نے انگریزوں سے گلوخلاصی حاصل کرنے کے لئے ایک فوج تیار کرنے کامنصوبہ بنایا ،اس نے پہلا کام بیرکیا کہ حیدرآ باد ، دکن اور دوسرے مقامات پر جوالی پلٹنیں تھیں انہیں اینے یاس بلانے اور استعارے برگشتہ کرنے کی کوشش کی ، اس کام میں اس کی معاونت کے لئے نواب کرنول ،راجهستارا، جودهپور، اودئے گڈھ، بھویال اوررام پور کے نواب وفر مانرواں بھی کررہے تھے، مبارز الدولہ اور ان کے رفقاء نے سخت فوجی تربیت حاصل کی تھی ، مبارز الدولہ کا ارادہ تھا کہ وہ انكريزول سے جنگ كريں، اينے وہائي ساتھيوں كوملانے كے لئے انہوں نے سرحد برموجود امیرالجام بن سیدنصیرالدین کی مدد بھی طلب کی اور سندھ وکراچی ہے کمک حاصل کرنے کے لئے وہابی نقیر کا بھیس بدل کر فوج میں تھس کر فوج کو بغاوت کے لئے تیار کر چکے تھے اور

مهارز العرولد نے اپنے دیلی افتر ار کے لئے دومہریں بھی بنوالیں خیں اور'' محافظ دین متین سما می وین وسلمین''،'' مبارز نائب سیداحر شہیر''۔

شمالی مند کا بل اور ایران سے مدراس آئے وانوں کا فیر معمولی بھوم راز فاش ہونے کا سبب بناء مبارز الدولہ گرفتار ہوئے، • ۱۸۴۰ء میں آئیس کولکنٹر و کے قلعے میں بند کردیا حمیا جہاں ۱۸۵۷ء میں ان کا انتقال ہوگیا۔

اندرون مندابل وطن كومنظم كرنے اور مخلف هعبهائے حیات میں انگریزوں کے خلاف انہیں اکٹھا کرنے کی وہابول کی کوششیں جاری رہیں، ان کی ہمہ گیرکوششوں کا نتیجہ تھا اور ان کے دعاق کی جبو دکا ثمرہ تھا کہ دلیمی فوج کے اندر بغادت کا لاوا پھوٹ پڑا، ملک کے کونے کونے میں انہوں نے بھیس بدل بدل کر انگریزوں کے خلاف آگ بھڑ کائی اور اس طرح ١٨٥٥ء کی جنگ آزادی لڑی گئی اور پھران کے رنگروٹ نے جہاں بھی ممکن ہوسکا جنگ میں حصہ لیا، اگر ان د مانی مجامدین کی سرگرمیال نه موتیل اور ضلع اور صوبه وائز منصوبه بند کوششیل نه جوتی تو ١٨٥٤ء كى جنگ آزادى كوكوئى سوچ تھى نہيں سكتا تھا۔ليكن بدهمتى بى ہے كہ ١٨٥٧ء كى جنگ آ زادی کو دہانی مجاہدین کی جد وجہدے الگ کرکے دکھلایا جاتا ہے۔اس غلط نبی کا سبب یے کہ اہل حدیث مجاہدین کا ایک مشن تھا ، اور متنقلاً کمانڈ ہیڈکوارٹر مرحدیر تھا ، اس کے خلفاء اور دعاۃ پورے ملک میں تھیلے ہوئے تھے، انہی دعاۃ اور خلفاء کی کوششوں کے نتیج میں دلی فوج کے اندرآ ہستہ آ ہستہ حب الوطنی کا جذبہ پھوٹا اور پھر شاہ ہند بہادر شاہ ظفر کی قیا دت میں جنگ لڑنے کا فیصلہ ہوا۔ پھر رہ بھی ہے کہ پنجاب میں جس قدراستعار حامی لوگ بیدا ہو گئے تھے وہ ان کی راہ میں رکا دٹ ہتھے۔اور رہیمی کہ سرحدیا رانہیں فر دی اور مادی کمک اندرونی ہمتہ ہے ملتا تھا، جب ان کا سارا اسباب اندرون ہندتھا، تو سرحد کے کمان کے تحت ان کے سارے ذرائع بورے ملک کوآزاد کرنے میں لگے تھے پھریہ کہنا کہ وہانی مجاہدین ۱۸۵۷ء کی جتگ آزادی میں ساتھ نہیں تھے۔کل صورت حال سے بالکل بے خبری کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ سرحد پر فوجی کمان نے اس دور میں دلیی فوج کی پجیسویں پلٹن کوساتھ ملا کر جواستعار ہے بغاوت کر کے ان سے جاملی تھی انگریز وں کے خلاف لڑ ائیاں لڑی۔خلاصہ یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی اہل حدیث مجاہدین کی تیار کردہ جنگی ماحول میں لڑی گئی اور سب سے زیادہ
ان کے ذرائع اس میں کام آئے اور سب سے زیادہ وہی انگریزوں کے ظلم وستم کا نشانہ ہے۔
اگر وہائی مجاہدین کی امارت کے تحت وہائی خلفاء و دعا ق نے پورے ملک میں بھیس بدل بدل کر
گاؤں گاؤں ، شہر شہر ، دیہات و یہات حب الولمنی کی ولوں میں جوت نہ جلائی ہوتی تو ۱۸۵ء کی جنگ ہوتی ہی جائے ہے)
کی جنگ ہوتی ہی نہیں (تفصیل کے لئے" ہندوستان کی وہائی تحریک" دیکھی جا سکتی ہے)



### فصل سوم و ہا بیوں کےخلاف مقد ہے اور سیازشیں

اہل صدیث وہا بی مجاہدین کوسارے اہل وطن سے الگ تھلگ کرنے کے لئے آئیں وہا وہ اور اہلی حدیث وہا بی مشہور کیا گیا اور انہیں دین کا باغی ، حکومت کا باغی قرار دیا گیا، چروہ کوام اور حکومت سب کی نگاہ میں مجرم اور قابل گرون زنی تھہرے۔ ہروہ محض جوسنت رسول کا پابند ہو آئین، رفع الیدین کرتا ہوسنت کے مطابق کیٹر ایہنتا ہواور داڑھی رکھتا ہو وہا بی اور باغی شار کیا جانے لگا ان کی پہچان بنانے اور انہیں سان سے کا شے اور بہت سے لوگوں کوان کے خلاف کفر کا فتو کی شاکع کروانے میں استعار کا میاب ہوگیا۔ وہا بی لفظ اتنا خوفناک بن گیا کہ گویا ہر وہا بی کے خلاف کفر کا فتو کی شاکع کروانے میں استعار کا میاب ہوگیا۔ وہا بی لفظ اتنا خوفناک بن گیا کہ گویا ہر وہا بی کے خلاف کے کے کا فتا کہ دیاں صادر ہوگیا ہے۔ استعار کے یہاں وہا بی کا لقب صرف اہل صدیث کے لئے تھا بعد میں اس کا ایک دینی مفہوم مسلم ساج میں طے ہوگیا جس کے مفہوم میں ہیر پھیر کر کے دوسروں کو بھی کی قدرو ہا بیت کے دامن میں سمیٹا جانے لگا اور چالاک لوگوں نے اس کا فاکدہ ہوا اور کیا ہرین سکیں تو مجاہدین کی مقد لائن پر بیٹھنے کی عادت ڈال کی وہا بیت کے سیاسی لقب کا فاکدہ ہوا اور مجاہدین سکیں تو مجاہدین کی کوشش میں لگ کے اور عوا می بھی ہر سے چہنے اور مستفید ہونے کی بات آئی تو وہا بیت کے کی کوشش میں لگ کے اور عوا می بھی ہر سے چہنے اور مستفید ہونے کی بات آئی تو وہا بیت کے کی کو مہوم کوسا منے رکھ کر وہا بیت سے نفر سے اور براءت کا اظہار کر لیا گیا۔

چوتنے اور پانچویں دور میں اہل حدیث مجاہدین کے لئے حالات بہت کھن تھے ان کے خلاف اپنوں اور غیروں نے جاسوی کی ان کے خلاف مقدے قائم ہوئے ، بلا مقدمہ لا تعداد اللہ حدیث علا ہ اور عوام کو بھائسی دے دی گئی اور ان کے ساتھ عناد کا ایسارویہ اختیار کیا گیا کہ

ان کی لاشیں بھی ونن نہ کی جا سکیں ،ان کا حساب وشار صرف اللہ کو معلوم ہے۔
اندرون ملک وہا ہی مجاہدین کا نیٹ ورک تھا اس کو تو ڈنے کے لئے استعاری حکومت مرگر وال تھی۔ اس نے مجاہدین کے نیٹ ورک کوتو ڈنے کے لئے پوری کوشش کی لیکن بھی اے کامیا بی حاصل نہ ہو تکی۔ اہل حدیث وہا بیوں کے اندراپنے کا زاور مقصد سے اتنالگن تھا کہ اپنی ساری مرگر میوں کو صیغہ راز میں رکھنے کے لئے جان تک وے دینے کے لئے تیار رہجے سے لیکن بھی بھی جاسوسوں اور اپنوں کی عنایت سے راز فاش ہوگیا تو مقد مات قائم ہوئے ان میں مشہور سازش کے پانچ مقدے ہیں۔

• يبلامقدمهانباله (۱۸۲۴ء):

۱۸۶۳ ء میں جنگ امبیلہ میں استعار نے مجاہدین کے ہاتھوں بہت ذک اٹھائی تھی اس لئے اے کہ تھی کہان کے نیٹ ورک کوتو ڑا جائے آخرا یک افغال غزن خان کے ذریعہ پہلی بار ان کے نیٹ ورک کا کاروان پکڑا گیاتفتیش کے بعد گیارہ افراد مجرم قرار دیئے گئے۔ اے مولانا بیمی علی جعفری (عمر ۲۴ سال بیاصل میں اندرون ملک نظم جماعت کے ذمہ دار شخے)۔

> ۲-مولاناعبدالرحیم صادق پوری (عمر ۲۸ سال) سا-منشی محمد جعفرتھاعیسری (عمر ۲۸ سال ضلع انبالہ) ۲۳-میاں عبدالغفار (عمر ۲۵ سال ساکن پیشنه، خادم مولاناولایت علی) ۵- قاضی میاں جان (ضلع پنبه، مغربی بنگال)۔

۲- محد شفیع آنبالولی \_ 2- عبد الکریم آنبالوی (عمر ۳۵ سرسال) ۸- عبد الغفور (ساکن شاه
آباد، بهار، عمر ۲۵ رسال) ۹ - حینی ولد محد بخش، عمر ۲۵ رسال، تفاخیسر \_ ۱۰ - حسین ولد ملهو،
ساکن پشنه، عمر ۳۵ رسال \_ ۱۱ - اللی بخش ولد کریم بخش، عمر ۲۳ رسال \_ ان میس مولا تا بینی،
مرجعفر تفاخیسری اور محد شفیع کو پھائسی کی سز اسنائی گئی \_ پھر عمر قید بعیو ردر یا ئے شور کی سز اموئی اور
سمو سکو کو دوسری سز املی ، اول الذکر پانچ بزرگول خصوصاً مولا تا بینی ، مولا نا عبد الرحیم اور مولا تا
جعفر تفاخیسری نے بڑی پامردی سے حالات کا مقابلہ کیا \_ اس مقد ہے کی بنیاد پر اہل حدیثوں

کے خلاف لاتعداد سازشوں کا الزام لگا اور ان پرکی مقدے قائم کئے گئے اور وعدہ معاف
آخری چھ کو اہوں کی کو ابی کی بنیاد پر چارمقدمہ سازش قائم ہوئے۔
• دوسر امقدمہ پیٹنہ (۱۸۲۵ء):

انباله کے مقدمے کے بعد وہابیت سے چڑنے والوں ، حکومت کے بھی خوا ہوں اور باروں نے باتی ماندہ نظم جماعت سے جڑے ہوئے وہائی علاء اور قائدین سے بدلہ لینے کی شمانی، ان کی انتقامی کارروائیول کا پہلا شکار مولانا احمد الله صادق بوری (۱۲۲۳ء) ہے۔ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، انہیں سرکاری حلقوں میں عزت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا، تمشنر پٹینہ ولیم بٹلر نے انہیں ۱۸۵۷ء میں نظر بند کردیا، تووہ معطل کردیا گیا، جب انبالہ کا مقدمہ شروع ہواتو بٹلرنے مجر بورکوشش کی کہمولانا کو گرفتار کیاجائے۔وعدہ معاف گواہوں کی جبری گواہی کے سبب گورخمنٹ نے انہیں گرفتار کرلیااور پھانسی کی سزاسنائی گئی، پھرکلکتہ ہائی کورٹ ہے جس دوام کی سزاملی ،سولہ سال انڈ مان کی جیل میں رہے، ۲۷ رسال کی عمر میں و ہیں انتقال ہوا۔اس سے زیادہ خطرناک سے بات ہو کی تھی کہاس مقدے کے ایک مجسٹریث رونشا و (T.E.Revenshaw) نے مجاہدین کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور سرکاری نقطہ ہے ایک فتیتی یا د داشت حکومت کو بھیجی جس میں بہار و بنگال کے تمام مبلغوں اور کار کنوں کی ضلع وار فہرست دی گئی۔اس فہرست کے مطابق وہ سب دس سال تک ننگ کئے جاتے رہے، بنگال کے کتنے خوش حال گھرانے اس تو ہماتی فہرست کے بموجب نتاہ وہر باد کئے جاتے رہے ، ایک بنگالی قانون داں سرعبدالرحیم (سابق انتہبکر پارلیمنٹ) نے فرمایا تھا: ۰ ۱۸۷ء میں حکومت نے وہائی تحریک کے سبب مفروضے کے بنیاد پر بنگال کے مسلم جا گیرداروں اور زمین داروں کی تمام املاک جور قبہ میں صوبۂ بنگال کی چوتھائی تھی صبط کرلی جس سے ہزاروں مسلمان خانماں بر با داور پریشان ہو گئے ، ہنٹزاد کنلے اور دوسرے انگریزوں کی تحریروں کا ماخذیبی نامسعود یا د داشت تھی۔

اس رونشاؤنے اپنی یا دواشت میں بیسفارش بھی کی کہ صادق پور کی منقولہ اور غیر منقولہ جا بھراوں اور جا بھر منقولہ جا بھراوں اور جا بھرانی میں منبط کر لی گئیں، گھروں اور

خاندانی قبرستان تک کومسار کردیا گیا، جہاں ۱۴ رپشتوں سے خاندان کے سب آباء واجداد
لوگ مرفون ہتے۔ اور وہاں شہر کی میونسائی اور بازار بنادیا گیا اور مولانا احمد الله صاحب کے
صاحبزاد سے علیم عبدالحمید صادق بوری کا دوا خانہ بھی ضبط کرلیا گیا، اور خاندان کے تمام لوگوں
کو حکیم ارادت حسین صادق بوری (۱۲۹۵ء) کے گھریناہ ملی، جومقدمدا نبالہ کے بعد مکہ ہجرت
کر کئے ہتے، اور وہیں ۱۳ رسال بعد انتقال فر مایا۔ بورے صادق بوری گھرانے میں صرف
انہیں کا گھرینے سکا تھا۔

اس طرح اس مجسٹریٹ نے سرحد پر موجود افراد نیز دوسرے کارکنوں کے خلاف بہار وبنگال کی گورخمنٹ سے بخت کارروائی کی سفارش کی ۔جس پر بھر پورغمل ہوا۔اوران سفارشات کے نتیج میں سازش کے تین مقدے اور چلائے گئے، مالدہ مقدمہ سازش متبر + ۱۸۷ء، راج محل مقدمه سازش اکتوبر ۱۸۷۱ء، پینه مقدمهٔ سازش مئی ۱۸۷۱ء، مالده مقدمه سازش اور راج محل مقدمہ سازش میں جماعت کے نظم کے ذمہ دارمولوی امیر الدین گرفیآر ہوئے اور ان کی جائیداد ضبط ہوئی اور انہیں جس دوام بعیور دریائے شور کی سز املی ، گیارہ سال کی جلاوطنی کے بعد ١٨٨٣ء ميں عام ر ہائی كا فائدہ اٹھا كروطن واپس آئے۔راج كل مقدمه سازش ميں اسلام پور کے ابراہیم منڈل گرفتار ہوئے راج کل اس وقت جھار کھنڈ کے علاقے میں آتا ہے۔ بنگال کے سرحد مالدہ سے ملاجلا ہے، ان کی جائیداد ضبط ہوئی اورجس دوام اور بعبور دریا شور کی سزا ملی، میاہیۓ ضلع میں جماعت مجاہدین کے ذمہ دار تھے،مقدمہ سازش پٹنے میں ۱۵۹ رگواہ، ۱۱۱س سر کار استعار کے، ۲۴ مرمزموں کی جانب سے اور ملک کے مختلف علاقوں سے لائے گئے كاغذات وخطوط كے انبارلگاديئے گئے ،اس مقدے ميں كل سات ملزم تھے، پيرمحمد ،امير خان ، حشمد اد خان، مبارک علی، تبارک علی، دین محمر، امین الدین ان پرمقدمه چلا، مائی کورٹ کلکته نے جس دوام کا فیصلہ سنایا، پیرمحمد اور حشمد او خان ثبوت فراہم نہ ہونے کے سبب بری ہو گئے، مولوی مبارک علی مولا نااحمد الله صادق بوری کی گرفتاری کے بعد نظم جماعت کے ذمہ دار تھے، ان کے بینے تبارک علی نے جنگ انبیلہ میں ایک دستے کی کمانڈ کی تھی۔ بیسب گرفآر ہوئے، اور ملک کے مختلف جیلوں میں رکھے گئے۔ان میں امیر خان کا مقدمہ سب دلچسپ تھا، بیہ چڑے کے بہت بڑے تا جرتے ،اگریز تجارتک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بجاہدین کی مالی امداد کرتے تھے اور انہیں امداد کرتے تھے اور انہیں نہیا تے تھے،ان کے خلاف ۱۱۳ رکواہ تیار کئے گئے اور انہیں فربردی ہر طرح جبران کیا گیا،،ان کی کروڑوں کی جائیداد کوسرکار نے صبط کرلیا،اور انہیں جس دوام کے لئے کالا پائی روانہ کردیا گیا۔ ۱۸۳۹ء سے ۱۵۸۱ء تک قید و بند کا بیسلسلہ چاتا رہا بڑی تعداد کچھ لے دے جھوڑ دی گئی، کچھ بے مقدے اور بے قانون جیلوں جس سرٹر تے رہے اور ایک اون جیلوں جس سرٹر تے رہے اور ایک اچھی خاصی تعداد کوسرکاری گواہ بننے کے لئے مجبور کیا گیا۔

ان قید یوں کی تذلیل، اذیت دبی اور ستانے کے تمام حربے استعال کے میے جنہیں پڑھ کررو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں، روداد قفس کی بیدداستان صلیب اور دار ورس سے جدا ہے۔ جس کی تفصیل ۱۸۵۷ء کے خمن میں بیان ہوئی۔



## فصل چهارم كظم جماعت

سی بھی چھوٹے سے چھوٹے نظم کو چلانے اور کسی بھی اجتماعی مقصد کو حاصل کرنے ، اور اجہائی مفادی حفاظت کرنے کے لئے بڑی دیدہ وری ، قربانی اور قائدانہ صلاحیت کی ضروری ہوتی ہے اگر افراد کے اندر قربانی دینے کا جذبہ موجود نہ ہو، وہ زر مال اور منعب کے پیچیے د بوانوں کی طرح گھومیں اور رہبر کے اندر قائدانہ صلاحیت نہ ہو، وہ دیدہ ور نہ ہو، اس کے سامنے ہدف وغایت واضح نہ ہو، اس کے اندر ہمت اور یامردی نہ ہو، تو نہ معمولی نظم چل

سكتا ہےنہ كوئى اعلى مقصد حاصل ہوسكتا ہے۔

برصغیر میں جاری استعاری حکومت میں جابرانہ وقاہرانہ ماحول میں ملکی پیانے پر ڈیڑھ سو سال تک سمی جماعت کااصلاح وتجدیدورشدو مدایت کا ہمه گیرکام کرنااوراستعار کےخلاف کڑنا اور توم کو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار کرنا اور استعار کے خلاف انہیں کھڑا کرنا تاریخ انسانی کاسب سے بڑا بجوبہ ہے،اگر قائدین کے اندرعزم وہمت،اخلاص ویامردی نہوتی،وہ قربانی کے جذبے سے سرشار نہ ہوتے ، انہیں مقصد سے غیر متزلزل لگا ؤنہ ہوتا ، وہ بصیرت اور دیدہ دری سے مالا مال نہ ہوتے ،مشقتوں کوجھیلنے ،مصائب کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا تو مجھی وہ پُر خطر ماحول میں استعمار کے سامنے ٹک نہ سکتے۔اس طرح اگران کے اعوان وانصار اور ساتھیوں کے اندر جانفشانی ، صبر وبر داشت کرنے کی ہمت اور اللہ سے اجر تو اب کی امید نہ ہوتی تو جروقہر کے سامنے مصار میں رو کر استعار کے مقابلے میں تک نہ سکتے ، لہذا انہیں ویل كام كرنے كى ہمت ہوئى،ايك اعلى كام كرنے كے لئے جس ہمت، شجاعت، اخلاص اور قربانى

دینے کی ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں اس جماعت اور اس کے قائدین کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ وین سے لگا و اور اسلامی نھا کا گانیہ کے لئے تعلیم وتر بیت، وعظ وقسیحت، قیام مراکز و مدارس، اور مساجد کا وسیع سلسلہ جاری تھا، احیاء سنت اور احیاء طبت کی تمام تر جدو جہد کی جارئی تھی، اسلام کا دیا ہواسبت یا دکرایا جارہا تھا، دین سے لوگوں کا رشتہ جوڑا جارہا تھا، تغییر، جارئی ماورتی تھیں، اور ان واہوں کی سب سے بڑی سیرت، اور تقییر فرد وساح کے لئے کوششیں ہورئی تھیں، اور ان واہوں کی سب سے بڑی رکاوٹ استعار کو ہٹانے کے لئے سردھ کی بازی لگائی جاری تھی۔

سرصد پر ہائی کمان موجود تھا اور اسلامی امارت قائم تھی اور ایک حکومت چلانے کے لئے جو
تقاضے شے اور ایک چھوٹے علاقے بیل اسلامی نظام قائم کرنے اور اسے باتی رکھنے کے لئے
جن چیزوں کی ضرورت تھی ، ان کا انتظام کیا گیا تھا، ساتھ ہی اسلامی حکومت کے واجبات تھے،
اس کی اوا نیکی ہور ہی تھی ، اسلامی حکومت کے بقاواستمرار کے لئے سار ابند و بست بھی تھا۔
جماعت مجاہدین کے اندرونی بندو بست کیا تھے؟ اس پر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہے۔
جماعت مجاہدین کو اندرونی بندو بست کیا تھے؟ اس پر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہے۔
جماعت مجاہدین کا وہ لقم ونتی جے شہیدین نے قائم کیا تھا، وہ بیتھا کہ انہوں نے علاء کی ایک فیم
جماعت مجاہدین اپنے خلفاء کی حیثیت سے ملک کے مختلف علاتوں بیس بھیج دیا تھا اور بعض
تیاری تھی اور پھر انہیں اپنے خلفاء کی حیثیت سب سے زیادہ
تو پورے ملک میں دورے پر لگایا تھا، ان بیس مولانا ولایت کی حیثیت سب سے زیادہ
مالی تھی ، انہوں نے ملک کے ایک کو نے سے دوسر کو نے تک کا دورہ کیا، سیدشہید کے جو
ساتھی ان کے ساتھ سرحد پر جاکر آزاد اسلامی ریاست قائم کی تھی ، ان کے علاوہ ملک کے اندر
مولانا ولایت علی ، مولانا عنایت علی ، مولانا کی میاست قائم کی تھی ، ان کے علاوہ ملک کے اندر
پوری کا گھر اند ، مولانا سخاوت علی جو نپوری ، مولانا کر امت علی جو نپوری ، مولانا اولا دسین
تو بی ، مولانا وہ کے علی را میوری قابل ذکر ہیں۔

شہیدین نے جن علاقوں کا دورہ سفر جج میں اور تبلیغی دوروں میں کئے تھے وہاں ان کے اثر ات قائم ہو چکے تھے کھران کے خلفا نے ان کے مشن کو پورے ملک میں ہر ہر خطے میں جاری اثرات قائم ہو چکے تھے پھران کے خلفا نے ان کے مشن کو پورے ملک میں ہر ہر خطے میں جاری رکھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہیدین نے اندرون ملک کسی خاص شہر کو مرکز نہیں بنایا تھا، ان کے زمانے میں بھی افراد واسباب کی فراہمی کا سب سے اہم خطہ بہار و بنگال تھا، لیکن جب

پٹنے میں یہ منظم و منظم و بیتی مرکز قائم ہوااور تمام ملک میں ذیلی محاذ ومراکز قائم کے محیے،
اور ہرمرکز ومحاذ پر مقامی واعظین مقرر کیے گئے۔ بیہ مقامی کارکن اپنے اپنے محاذوں میں تبلیغ
کرتے، رسالے تقسیم کرتے، زکو ۃ اور دوسری خیراتی رقوم جمع کرتے، چندے حاصل کرتے
اوران کوصدرمقام بھیج دیے۔ اورافراد کی تلاش کرتے۔

پٹنہ مرکز کے کاروان سرائے میں رضا کاروں کاریلا آتار ہتا تھا، ان کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتی جاتی تھی، سرحد پارلانے والے افراد کا انتخاب، عام کارکنوں کا انتخاب اور دعا ہ کا انتخاب اور ان کے لئے طے شدہ ذمہ داری اٹھانے کے لئے ان کی تربیت اور تعلیم کی جاتی اور مقصد ہے گئن پیدا کیا جاتا اور دین کے لئے جوش بنانا اور قربانی وینے کا جذبہ پیدا کرنا اہم مطلوب تھا، اس وہا بی تربیت گاہ میں جو آتا سرفروش بن جاتا اور ان کا علمی عملی المیاز اور خصوصیت ہر جگہ نمایاں اور تسلیم کی جاتی۔

پٹنہ میں مقرر کردہ خلفاء میں محمد حسین ، ولایت علی اور مظہر علی ہتھ۔ پھر مختلف مواقع پر ذمہ دار ہے جو صادق پور پٹنہ کو دار الخلافہ کی حیثیت سے چلاتے تھے ، وہاں تحریک (قیام الدین ص ۱۵۹) کے مطابق دار الخلافہ کی ذمہ داریاں مختلف مواقع پر اس طرح تھی ، اس کی فہرست مندج ذیل ہے:

ا-سیدمحم<sup>حسی</sup>ن (خلیفہ)معاون،ا کبرعلی، فیاض علی، بیجی علی، واعظ الحق اور مقصودعلی۔ ۲- ولایت علی (امیر)،عنایت علی وزیر جنگ،فرحت حسین مالیات اور رضا کارول کے بھرتی کے ذمہ دار۔

۳-فرحت حسین (خلیفہ ولایت علی ،امیر ، بیجی علی صلاح کار ،احمدالله وعبدالرحیم مشیر۔ ۴- بیجی علی (خلیفه فرحت حسین )امیر ،عبدالرحیم مالیات ،احمدالله مشیر منجمله مذکوره مشیر دل کے جوزندہ تھے یا قید سے نچ گئے تھے۔ ۵-احمداللدامیر،مبارک علی مالیات، ارادت حسین مشیرادر دیگرمعادن جن کے نام معلوم بیس -

۲-مبارک علی امیر محمد حسن مالیات.

۷ - محرحسن امير، ديگرنام معلوم نبيس \_

۸-عبدالرحیم امیر، ابو محمد ابراجیم، عبدالله (غازی بوری) اور عبدالعزیز رحیم آبادی مشیران-

مرکز کے تحت وہائی مبلغین دورہ کرتے تھے، بہی اندرہ نی تنظیم کی ریزہ کی ہڈی تھے، یہ ونفیس جماعت جس نے سارے ملک میں گھوم کر دعوت اہل حدیث کو پھیلائی، جہاد کے لئے مال جمع کرائی، یہ حسب ضرورت بھیس بدل بدل کر سخت موسم میں بھی بلا مزاحمت سفر کرتے سخے مال جمع کرائی، یہ حسب ضرورت بھیس بدل بدل کر سخت موسم میں بھی بلا مزاحمت سفر کرتے مقدم سے سے سے سید ھے سادے دیمیاتی ان کا خیر مقدم کرتے ، خاص معتمد شاگر دول کے سواان کا راز کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا، دور در از صوبوں میں بلا روک ٹوک سفر کرتے اور لوگ انہیں محبت سے کو معلوم نہیں ہوتا تھا، دور در از صوبوں میں بلا روک ٹوک سفر کرتے اور لوگ انہیں محبت سے ایک ایک ماہ اینے گھر میں گھیرائے۔

یدعا ۃ اورمبلغین ایسے احتیاط سے کام کرتے کہ بھی استعاری سرکار انہیں پکڑنہیں پاتی ، یہ ساجی اصلاح کی خربیں پاتی ، یہ ساجی اصلاح کی ضرورت اور غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف جہاد کی اہمیت پر اسلام کی تعلیمات پر بات کرتے اور اکثر کامیاب ہوتے۔

ید دعاۃ یہ بھی کرتے کہ کی بتی میں شادی کر لیتے وہاں وہ ایک ٹیم تیار کرتے اوران علاقوں میں ابنانا ئب تیار کرکے آگے نگل جاتے اور پھر وہی تعلیم وتربیت کا کام کرتے اور ٹائب متعین کرکے آگے نگل جاتے اس طرح دعوت کا سلسلہ مداومت کے ساتھ قائم رہتا۔ مقامی سرداروں اور نائبیین کے سوابہت سے دیہات کے عام آ دمی اس سے جڑ جاتے اوران کے ساتھ دوردور تک جاتے اورا گر سرحد پر قائم امارت اسلامی استعار سے جنگ کرتی تولشکر اسلام شر بھی شریک ہوجاتے اورا گر سرحد پر قائم امارت اسلامی استعار سے جنگ کرتی تولشکر اسلام شن بھی شریک ہوجاتے انہیں بنگال میں خاص کر کامیا بی ملی ، ہزاروں لوگ اس دعوتی اورا ستعار کے خلاف جنگ کے نیٹ ورک سے جڑ گئے تھے۔

مر کز کے تحت ضلعی مراکز قائم تھے جو مقامی لوگوں میں دعوت و تبلیغ کی تکرانی کرتے تھے

اور تحصیل ودیہات کی سلم پر میں مائم کرتے تھے اور برابر دعوتی وہلینی دوروں کے ذریعہ دیں عدت اور جوش وخروش زند ورکھا جاتا تھا ، ان مسلعی اور مقامی مراکز کے ذریعیہ مال کی تحصیل ہوتی تھی ، کی گاؤں کو ملا کر دفاتر میغهٔ مالکواری ، ایک صدر تحصیلداری کے ماتحت قائم کردیئے جاتے تھے، ہرگاؤں کا تحصیلداراس کے ماتحت ہوتا، زیادہ آبادی والے گاؤں میں ایک بڑا میں امام ہوتا، گاؤں کا ایک سردار ہوتا جس کام ہوتا قاصدوں کا بندوبست کرنا جو ملک سے باہر خطوط اوررویئے پہنچانے کا خطرناک فریضہ انجام دیتا ،صدر تحصیلدارسالانہ دورے کرتارتوم کی با قاعده ترسیلات کرتااوران کو پیشنه سیج دیتاجهان ان کی رسدون کا ایک کھانار کھاجا تااور جہاں امكان ہوتا گاؤں میں شرعی احكام لا گوكيا جاتا، وہانی فنڈ میں بيرتوم نفتہ وجنس دونوں شكلوں میں ادا ہوتے ، ان کی خاص شکلیں تھیں ، ز کو ۃ ،صد قات ،عمومی ہفتہ وار ، ٹھی اور عطیات اور خوثی كے مواقع كے فنڈ ، كمي ميں صدقات وخيرات اور وقافو قنا خفيہ چندوں كى بڑى رقميں۔ سرحد پاران اموال کی ترسیل جان جو تھم کا تھا، اس کے لئے مولانا میجی علی صادق بوری نے سرحد کوجانے والے پورے راستے پر وہالی مسافر خانوں کا سلسلہ تیار کر دیا تھا۔اور ہرمسافر خانے یامہمان خانے کوئسی آ زمودہ کارمرید کے حوالے کردیا تھا، اس طرح اس نظم کے حوالے ہے ترسیل زر کا کام نہایت خفیہ ڈھنگ سے انجام یا تا تھا، اور نہایت امانت داری سے بیر قم ہندومہا جنوں کے ذریعہ ہنڈی کی صورت میں جاتی تھی ، پیغام رسانی کا بھی ایک محکمہ تھا ،مرموز

الفاظ واعداد کے ذریعے رسیدوں اور پیغامات کی ترسیل ہوتی تھی۔

صوبائی جمعیت اہل مدیث میں اپنے مقصد وجود اور مشن کی تکیل میں بھر نشد بساط بحرسر گرم عمل ہے اور خالص اسلام (کتاب وسنت) کی نشر واشاعت، دعوت الی الله، اصلاح نفول، اصلاح ذات البین اور تعلیم و تربیت ہے متعلق سر گرمیوں میں اپنا کردار بھائے کی بحر پورسی کررہی ہے۔ ذیل میں اس کی سرگرمیوں کا ایک خاکہ فیش کیا جار ہاہے۔

المائة بين اجماعات كاانعقاد

اور کانفرنس

انفرادی ملاقاتی اوردعوتی دورے

🖈 بینڈبل،اشتہارات اور کتابوں کی اشاعت

مفت كابول كاتتيم

مكاتبكامالانتعاون

🖈 مرورت مندافراد کا تعاون

ممائب وحادثات بدوچار پریشان حال لوگول کا تعاون

ازاعات ك تصفيه ك سلي يس تك ودو

🖈 دعاة كى تربيت كاابتمام وغيره

دین شعور رکھنے والے تمام غیرت مندافراد سے دردمندانداویل ہے کدوہ ندکورہ مشن کی تحمیل میں جعیت کا بحر پورتغاون فرمائیں۔ جزاهم الله خیراً

صوبائي جمعيت اللي عديث بي

AFREEN ARTS: 9819189965 / afreen.arts@gmail.com